[11]

## جماعت احدیه ہوشیار اور بیدار رہے

(فرموده ۱۲-۱کتوبر ۱۹۳۴ء)

تشد ' تعوّذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا:-

آج میں ای سلسلہ میں جس کے متعلق پچھلے خطبات میں بعض مدایات دیتا رہا ہوں'
ایک بات کمنا چاہتا ہوں لیکن سب سے پہلے اس امر کا اظمار ضروری پہھتا ہوں کہ بوجہ اس
کے کہ اب لوگ مبحد میں زیادہ ہوتے ہیں اور منبر تک پنچنے میں دیر ہوجاتی ہے۔ جو مؤذّن
مبحد میں داخل ہونے کے ساتھ ہی اذان شروع کردیتے ہیں' وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے
بلکہ میری ہدایت ہی ہے کہ جب میں مبحد میں داخل ہوں وہ اذان شروع کردیں تا لوگوں کے
مصافحوں سے فارغ ہوکر میں خطبہ کیلئے تیار ہوجاؤں اور ہی طریق حضرت خلیف المسیح اول کا
مان وہ بھی جب مبحد میں داخل ہوتے تو اشارہ فرمادیتے تھے کہ اذان شروع کردی جائے۔ (یہ
وضاحت حضور نے اس لئے فرمائی کہ اس جمعہ میں ایک صاحب نے مؤذّن کو روکا تھا کہ اس
وفاحت تک اذان شروع نہ کرو' جب تک کہ حضور منبر پہنچ کر خطبہ کیلئے تیار نہ ہوجائیں)
وفت تک اذان شروع نہ کرو' جب تک کہ حضور منبر پہنچ کر خطبہ کیلئے تیار نہ ہوجائیں)
وہ امر جس کے متعلق میں پچھ کمنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ قادیان میں احراری فتنہ کی وجہ
سے ہماری جماعت کے بعض لوگ مضطرب سے ہوئے جاتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ
ان کے دلوں میں پچھ گھبراہٹ اور جلدبازی کے آثار پیدا ہورہے ہیں۔ مومن کا فرض ہے کہ
ہوشیار رہے۔ اور اس میں رسول کریم شاخ ہی مثال ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ ایک وقعہ
ہوشیار رہے۔ اور اس میں رسول کریم شاخ ہی کہ ازار کی صحافی کا گھوڑا لے کر جو ایس جگہ بندھا

قا جہاں آپ بآسانی پنج سکتے تھ' اکیلے ہی اس شور کی وجہ معلوم کرنے کیلئے چلے گئے۔ ان ونوں خبر مشہور تھی کہ وہ عیسائی قبائل جو قیصر کے ماتحت تھے مدینہ پر جملہ کرنے والے ہیں۔ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ شور سن کر اکشے ہوئے' بعض مبجد نبوی ' ہیں جمع ہوگئے اور بعض نے ادھر اُدھر باتیں کرنا شروع کردیں اور سب اس انتظار میں تھے کہ رسول کریم الشائی جس طرح ارشاد فرمائیں کیا جائے۔ استے میں ہم نے دیکھا کہ ایک سوار باہر سے آرہا ہے اور پاس آنے پر معلوم ہوا کہ رسول کریم الشائی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں شور سن کر دیکھنے گیا تھا کہ کیا بات ہے مگر کوئی بات نہیں ہے ا۔ اس سے معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ ہوشیاری اور احتیاط میں دو سروں سے کس قدر برھے ہوئے تھے والانکہ آپ سے زیادہ بادر اور کوئی نہیں ہوسکتا۔ جے اللہ تعالی کا قرب حاصل ہو اسے اور کس کا خوف ہوسکتا ہے۔ اس کیئے تمام ڈر مٹ جاتے ہیں بیٹک حذر اس کے اعلی اظاف میں سے ایک خاتی ہوتا ہے مگر ڈر بالکل نہیں ہوتا۔ رسول کریم الشائی کی تحریف کی جو مبحد میں جمع ہوگئے تھے اور فرمایا کہ اور فرمایا کہ اور فرمایا کہ اور فرمایا کہ وہ مبحد میں جمع ہوگئے تھے اور فرمایا کہ ایک مور نے کیلئے مبحد سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ایسے مواقع پر جمع ہوجانا بہتر ہوتا ہے۔ اور جمع ہونے کیلئے مبحد سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں ایسے مواقع پر جمع ہوجانا بہتر ہوتا ہے۔ اور جمع ہونے کیلئے مبحد سے بہتر جگہ اور کوئی نہیں وہ کتا ہے۔

تاریخ سے پھ لگتا ہے کہ جب حضرت عثان " کے زمانہ میں شورش ہوئی تو صحابہ کو باغیوں نے گھروں میں بند کردیا تھا۔ اگر صحابہ ہوشیاری سے کام لیتے اور مبحد میں جمع ہوجاتے تو وہ واقعہ بھی نہ ہوتا جو ہوا۔ باغیوں نے سب مکانوں پر بہرہ لگادیا اور کی کو باہر نکلنے نہ دیا اور چونکہ اکیلا آدی زیادہ کا مقابلہ نہیں کرسکتا اس لئے صحابہ " کچھ نہ کرسکے اور باغیوں نے حضرت عثان " کو شہید کرڈالا۔ تو بیٹک ہوشیاری اور بیداری اعلی اظلاق میں سے ہو اور موشیاری مومن کو بھشہ ہوشیار و چوکس رہنا چاہیئے گر ہوشیاری اور چیز ہے اور اضطراب اور۔ ہوشیاری سے مراد بیہ کہ ہم خبردار رہیں کہ دشمن کیا کرتا ہے لیکن اضطراب کے معنے یہ ہیں کہ ہم سمجھ نہیں سکتے کیا کرنا چاہیئے۔ بیداری اس لئے ہوتی ہے کہ دیکھا جائے دشمن کیا کرتا ہے یا کیا کرنا چاہیئے۔ بیداری اس لئے ہوتی ہے کہ دیکھا جائے دشمن کیا کرتا ہے یا کیا افتیار کرنا ہے لیکن سے چیز مجھے کی صورت میں پند نہیں کہ لوگوں میں اضطراب پیدا ہو۔ افتیار کرنا ہے لیکن سے چیز مجھے کی صورت میں پند نہیں کہ لوگوں میں اضطراب بیدا ہو۔ اوسول کریم الفائلی نے فرایا ہے کہ الاِمام موجود رسول کریم الفائلی نے فرایا ہے کہ الاِمام موجود

﴾ ہے تو وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ کیا کرنا چاہئے۔ اور کس طرح کرنا چاہئے۔ جماعت کا کام صرف ہے کہ ہوشیار اور بیدار رہے۔ خبر رکھے کہ وسمن کیا کرتا ہے۔ اور پھر مرکز کی طرف سے ہدایات کی منتظر رہے پھر جو تھم ملے' یوری فرمانبرداری کے ساتھ اس پر عمل کرے- اور سیہ خیال بھی کسی کے دل میں نہ آئے کہ اس طرح مال و جان یا عزت و آبرو پر کسی قتم کا حرف آئے گا یمی کامیابی کی راہ ہے جو اللہ تعالی نے بتائی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نهیں کہ کسی فتنہ کا کیا نتیجہ نکلے گا- انسان کو ڈر بیشہ غیب لیعنی لاعلمی کی حالت میں ہوتا ہے۔ کسی سوراخ میں خواہ دس ہزار کی تھیلی ہی بری ہو مگر انسان اس میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈریے گا کہ کمیں سانپ نہ ہو- لیکن اگر اسے یقین ہو کہ کسی سوراخ میں سانپ ہے تو شاید اسے ولیری سے پکڑ ہی لے- لوگ اندهیرے میں جاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ سانپ مچھو وغیرہ نہ کاٹ لے لیکن جب سانپ یا بچھو سامنے آجائے تو اسے مار کیتے ہیں۔ پس بُزول تو بسرحال ڈرتا ہے لیکن ولیر کو جب خوف کی حقیقت معلوم ہوجائے تو اس کے مقابلہ کیلئے تیار ہوجاتا ہے مگر جس جماعت کولیٹین ہو کہ ہم ہی جیتیں گے اور فتح پائیں گے دسمن سے اسے کیا خوف ہوسکتا ہے۔ جس طرح ہم میں سے ہر ایک کویقین ہے کہ اس کا فلال باب اور فلال مال ہے' جس طرح اسے اینے بچوں اور بیوی کے متعلق یقین ہے' جس طرح وہ اپنے روستوں کو جانیا ہے' جس طرح اسے یہ علم ہے کہ ہم ہندوستان کے باشندے اور قادیان کے رہنے والے ہیں'جس طرح سورج اور چاند کے وجود پر یقین ہے اسی طرح بلکہ اس سے بردھ کر ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ احمدیت خدا کی طرف سے ہے اور وہ بسرحال غالب ہوگی- پس کسی فتنہ کے نتیجہ کے متعلق تو ہمیں شبہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہارے لئے نتیجہ ظاہر ہے اور اسے کوئی بدل نہیں سکتا- حَفَّ الْقَلْمُ بِمَا هُو كَائِنُ عِي - جو پچھ ہونا ہے اس پر خداتعالی کی روشنائی خشک ہو چکی ہے۔ خدا ہی ہے جو اسے بدل سکتا ہے۔ مگروہ خود کہ چکا ہے کہ بعض سنتیں ایی ہی جنہیں ہم بھی نہیں بدلا کرتے اس لئے نتائج کے لحاظ سے ہم خداتعالی کے فضل سے بے فکر ہیں۔ جو مخالفتیں ہمارے لئے مقدر ہیں اور جو فتنے ہم نے دور كرنے ہيں' ان كے مقابل ميں اس موجودہ فتنہ كى حقيقت اتنى بھى نہيں جتنى كم ايك ماتھى کے مقابلہ میں چیونی کی ہوسکتی ہے۔ جو مشکلات ہمارے لئے مقدر ہیں' وہ اتنی بری ہیں کہ بعض احمدیوں کے خیال میں بھی نہیں آسکتیں۔ صرف وہی لوگ جانتے ہیں جنہیں اللہ تعالی

نے ان کا علم عطا کیا ہے اور وہ بھی ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ خداتعالی ان کے اظہار کا موقع نہ کے آئے۔ ان مشکلات کے مقابلہ میں یہ فتنہ تو الیا ہی ہے جیسے راستہ چلتے ہوئے کس کے یاؤں کے آگے کنکر آجائے اور وہ اسے یاؤں کی ٹھوکر سے برے پھینک دے۔ ہم نے تو اس آسان کو بدل کر نیا آسان اور اس زمین کو بدل کرنٹی زمین پیدا کرنی ہے' ہم نے پیاڑوں کو اڑانا اور سمندروں کو خشک کرنا ہے' نیا آسان اور نئی زمین بنانے کے متعلق حفرت مسيح موعود عليه السلام كے روياء كو يورا كرنا ہے ، پس بيد چيزس مارے سامنے كچھ حقیقت نہیں رکھتیں- اللہ تعالیٰ کی بیہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی بر گزیدہ قوم سُت اور غافل ہونے لگے تو اسے آزمائش کے طور پر کسی اہلاء میں ڈال دیتا ہے۔ پس ہمیں بیہ تو ڈر نہیں کہ د شمن ہم بر غالب آجائے گا ہمارے لئے جو خطرہ ہو سکتا ہے وہ بیہ ہے کہ ہم خود اپنی جانوں یا آئندہ نسلوں کیلئے کسی فتنہ کا موجب نہ ہوجائیں یا ہماری مقدر فتح کچھ عرصہ پیچھے نہ جارہے' اس کے سوا کچھ نہیں۔ ان چیزوں کو کھاد کی طرح سمجھو۔ اس فتنہ کی اتنی ہستی نہیں' اس کا عُشر عشیر بھی نہیں جو غیر مبائعین کا فتنہ تھا۔ یہ بیچارے تو زیادہ سے زیادہ سال چھ ماہ تک شور کرسکتے ہیں' ان لوگوں میں سے استقلال اُڑچکا ہے' یہ کسی کام کیلئے اٹھیں چند ماہ تک تو ایا شور رہے گا کہ یوں معلوم ہوگا کہ اب دنیا ان کی یلغار سے نہیں نیچ گی لیکن بعد میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزر جاؤ کوئی بولتا ہوا بھی سنائی نہ دے گا۔ یہ لوگ تو ان کے مقابلہ میں بھی جنہیں اللہ تعالیٰ کی تائیہ اور نفرت حاصل نہیں' صرف بول کر اور کچھ عرصه شوروشر كرك خاموش موجاتے بين وہ مارا كيا نقصان كركتے بين- بيتك جو نكه موشار اور بیدار رہنا مومن کا فرض ہے اس لئے ہمیں ایبا ہی رہنا چاہیے وگرنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اعمال کے متیجہ کے طور پر تو میں بات ہے کہ جارے مخالف مولوی لمبے عرصہ تک کوئی کام نہیں کرسکتے۔ کچھ عرصہ تک شوروشر کرتے ہیں اور جب کچھ کام نہ ہوتا دیکھ کر لوگ چندہ دینا بند کردیتے ہیں تو یہ کوئی اور راہ نکال لیتے ہیں پھر یہ لوگ خود ہی تھوڑے عرصہ کے بعد خاموش ہوجاتے ہیں- پس اپنے مقدر انجام اور ان کے حالات کے لحاظ سے ہمیں کسی قتم کی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہاں بیداری ضروری ہے مگر جولوگ مضطرب ہوں وہ بیدار نہیں ہوسکتے۔ اور جو بیدار نہیں وہی مضطرب ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ وشمن کی شرارت و کھھ کر جانتے ہیں کہ منٹ دو منٹ میں فیصلہ کردیں' ماردیں یا مرجائیں کیونکہ وہ یہ نہیں

کر سکتے کہ سال بھر روزانہ کچھ عرصہ جاگ کر دشمن کو ناکام بنانے کی کوشش کریں مگریہ بھی دراصل بُزدلی ہے کیونکہ ڈرپوک آدمی زیادہ دیر تک تکلیف برداشت نہیں کرسکتا۔ بمادری یہ ہے کہ اگر اللہ تعالی ہزار سال کیلئے چاہتا ہے کہ ہم مخالفین کی طرف سے بیدار رہیں تو ہم ایسا ہی کریں۔ ہم نے تو کام کرنا ہے جو کام اللہ تعالی چاہے لے لے۔ اگر وہ ہمارے لئے بیٹھنا مقرر کردے تو چاہئے کہ چلتے رہیں۔

أحد كى جنگ میں رسول كريم القلقائیج نے چند صحابہ كو ایک ورّہ ہر كھڑا كيا اور فرمایا كہ چاہے فتح ہو یا شکست اس جگہ کو ہر گز نہ چھوڑنا- آخر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کو شکست دی اور مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اس وقت ان لوگوں نے جو درّہ پر مقرر تھے' اینے افسر سے کہا کہ ہم تو جہاد سے محروم ہی رہ گئے اب تو فتح ہوگئی چلو ہم بھی شامل ہوجائیں- افسرنے بہتیرا سمجھایا کہ رسول کریم ﷺ نے فتح کی صورت میں بھی یہاں سے ملنے کی ممانعت کی تھی۔ مگر انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا مطلب تو صرف زور دینا تھا سے غلطی ہوگی کہ اب بھی ہم میس کھڑے رہیں- افسرنے تو جانے سے انکار کردیا مگروہ بھاگ گئے- حضرت خالد بن ولید نے جو اس وقت تک مسلمان نه ہوئے تھے' وڑہ کو خالی دیکھ لیا اور چونکه ذہن تیز تھا اس لئے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور اپنی فوج کو جمع کرکے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کردیا۔ جو افسر وہاں کھڑے رہے تھے وہ بیچارے کیا کر سکتے تھے آن واحد میں ککڑے ککرے ہوگئے ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جو سمجھ رہے تھے کہ ہماری فتح ہو چکی ہے' انہیں اس وقت ہوش آیا جب واپس لوٹنے کی بھی کوئی راہ نہ رہی۔ سب لشکر پراگندہ ہوگیا اور رسول کریم الفائلی چند آدمیوں سمیت و شمن کے نرغہ میں آگئے۔ یہ اتنا برا فتنہ کس لئے پیدا ہوا۔ صرف ای وجہ سے کہ ان لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ کھڑا رہنے کا نام جہاد نہیں حالاتکہ اگر کسی کو دینی مصلحت سے بظاہر ایک آرام کی حالت میں کھڑا کردیا جائے تو اس کیلئے یہ بھی جماد ہی ہے- جماد میں ہے کہ دین كيلتے جو حكم ہو' اس ير عمل كيا جائے بلكہ ايك طرح تكوار كے ساتھ جماد كرنے والے سے ایسے انسان کا درجہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اسے تو الله تعالیٰ کی راہ میں جان دینے کی لذت حاصل ہورہی ہوتی ہے اور یہ کڑھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے جو یمال کھڑا کردیا گیا ہے' شاید یہ سزا ہی ہو اس لئے اسے وہرا ثواب ہو تا ہے۔ بسرحال یہ ثابت ہے کہ ان لوگوں کوجو کسی کام بر مقرر کئے جائیں ویبا ہی جہاد کا ثواب ہوتا ہے جیسا کہ تلوار سے جہاد کرنے والوں کو- جہاد کیا

لڑنا مرنا ہی ضروری نہیں بلکہ اگر تھم ہو تو گالیاں کھاکر صبر کرنا' ماریں کھانا' و شمن کو حملہ کرتے دیکھ کر خاموش رہنا بھی ویسا ہی جماد ہے۔ اُلاِ مُام مُحدَّة کُیقاتک مِن وَکَائِهِ مِن بی بتایا گیا ہے کہ اس کا نام جماد ہے کہ جو امام کیے ویسا ہی کرو۔ نفس انسانی بھی بعض وفعہ ایسے وھوکے دیتا ہے کہ مثلاً ہم بہت ست ہیں' چپ چاپ بیٹھے ہیں' و شمن کی شرارتوں کا سدباب نہیں کرتے لیکن اگر بیہ خیال کرلیا جائے کہ امام موجود ہے وہ جو تھم دے گا' وہی بہتر ہوگا۔ تو پھر ایسے خیالات خود بخود دور ہوجاتے ہیں۔ پس اضطراب بھی پیدا نہ ہو۔ ہاں ہوشیار ضرور رہو کہ ایسے خیالات خود بخود دور ہوجاتے ہیں۔ پس اضطراب بھی پیدا نہ ہو۔ ہاں ہوشیار ضرور رہو کہ ایا ہورہا ہے۔

اس وفت سارے ہندوستان میں احمدیت کے خلاف بہت شور ہے مگر جن مخالفتوں کا مقابلہ کرنا ہمارے لئے مقدر ہے' ان کے مقابلہ میں یہ شوروشر کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ میرے ﴾ پاس جو رپورٹیں آتی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض حکام بھی فتنہ انگیزوں سے ملے ہوئے ہیں اور بعض اوقات آیے احکام صادر کردیتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ گویا انگریزوں کی نہیں بلکہ سکھوں کی حکومت ہے۔ سکھوں کے ایک زمانہ میں بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ سکھ کوئی لکھا ہوا کاغذ کئے پھرتے اور ظاہریہ کرتے کہ گویا کسی کا خط آیا ہے اور ہر راہ گزر سے کہتے کہ اسے بڑھ دو- اور جو بڑھ دیتا یا جواب میں کوئی عربی یا فارس کا لفظ بول ويتا است مسلمان سمجھ كر تكوار سے گرون اتار ويتے- حضرت مسيح موعود عليه الصالوة والسلام سنایا کرتے تھے کہ امرتسر میں ایک سکھ ایسا ہی خط لئے پھرتا تھا' اس زمانہ میں ڈاکھا نر تو نہیں تھے اس لئے خط سے موجودہ زمانہ کے مروجہ خط مراد نہیں بلکہ کوئی تحریر مراد ہے جو فخص اس تحرير كويره ديتا اسے وہ سكھ مارڈالتا- چنانچه ايك فخص سے اس نے يرصف كو كما تو اس نے جواب دیا کہ میں تو بالکل برها ہوا نہیں ہوں۔ وہ سکھ کہنے لگا کہ اگر برجے ہوئے نہیں تو سے کلبلیال کمال سے سکھ گئے ہو اور سے کمہ کر تلوار چلادی۔ عجیب بات ہے کہ آج مسلمان سکھوں کی تعداد کی نسبت سے آدھے تعلیم یافتہ ہیں مگراس زمانہ میں تعلیم یافتہ شخص كو لازماً مسلمان سمجما جاتا تھا- تو ميں كه رہا تھا كه آج كل بعض افسر بھى بعض اوقات ايسے ہى تھم دے دیتے ہں۔ مجھے یہ معلوم کرکے تعجب ہوا کہ ایک مجسٹریٹ نے بعض غیراحمد ہوں سے کما کہ تم کیوں علیحدہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہو احراریوں کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے۔ انگریزوں کا مقرر کردہ مجسٹریٹ تو ایسا نہیں بکہہ سکتا۔ ہاں احراریوں کا اپنا مجسٹریٹ ہو تو وہ بیشک بیہ بات کہہ

﴾ سكتا ہے۔ بسرحال اس وفت بعض حكام بھي اس مخالفت ميں كسى نه كسى طرح فتنه انگيزوں كو مدد دے رہے ہیں۔ مگر اچھی طرح یاد رکھو کہ یہ چیزیں کوئی حقیقت نہیں رکھتیں اور ان سے گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں۔ کچھ عرصہ کی بات ہے' یہاں ہمارے مخالفین کی طرف سے کچھ شورش ہوئی۔ اس وقت ایک دوست کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی موقع ہر موجود تھے۔ وہ صحابی ہیں میں نے انہیں اس لئے بلایا کہ صحیح حالات معلوم کروں مگروہ بجائے گواہی دینے کے مجھے تسلی دینے لگے کہ آپ برواہ نہ کریں' یہ باتیں کچھ چیز نہیں ہیں ہم نے اس سے بهت بدی مخالفتیں دیکھی ہیں- ایک دفعہ ہم کچھ لوگ مٹی کھود رہے تھے- اور نانا جان (حضرت میر ناصر نواب صاحب) نے ہمیں یہ کام سرد کیا تھا کہ اتنے میں کسی نے آگر کما کہ مرزا نظام الدین صاحب آرہے ہیں۔ مرزا نظام الدین صاحب ہمارے پچا تھے۔ ان کو این حقوق کا بہت خیال رہتا تھا اور وہ اس بات کو اپنے مالکانہ حقوق کے منافی خیال کرتے تھے کہ دوسرے لوگ کمیں سے مٹی وغیرہ اٹھائیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کی عام اجازت دے رکھی تھی۔ تو وہ روست مجھے سانے لگے کہ جب کسی نے آکر کما کہ مرزا نظام الدین آگئے تو باقی لوگ تو سب چلے گئے گرمیں وہیں کھڑا رہا اور ہاتھ اٹھا کرمیں نے وعاکی- کہ اے خدا! اس وقت مجھ ہر وہی وقت آیا ہے جو تیرے رسول ہر غارِ ثور میں آیا تھا- نتیجہ یہ مواکہ مرزا نظام الدین آئے مگر میں انہیں نظرنہ آیا۔ گویا اس دوست نے اس نمایت معمولی واقعہ کو غارِ تُور کے واقعہ کے برابر سمجھا۔ اس طرح بعض لوگ معمولی باتوں کو بہت اہمیت دے لیتے ہں ایبا نہیں ہونا چاہئے۔ افسروں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو قانون کو سمجھ نہیں سکتے بعض دیانتداری اور بعض بددیانتی ہے بھی غلطیاں کرتے ہیں مگران باتوں کی برواہ نہ کرو۔ ہاری نظراس گور نمنٹ کی طرف نہیں بلکہ آسانی گور نمنٹ کی طرف ہے اور ہاری کامیابی کا انحصار تقویٰ یر ہے۔ پس این اعمال کی اصلاح کرو اور اینے دلوں میں تقویٰ پیدا کرو- ایک دفعه ایک نظم کھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیه السلام نے ایک مصرعہ کھا تھا۔ " ہراک نیکی کی جڑیہ انقاء ہے"

اس پر دو سرا مصرعه بیه الهام هوا-

"اگریہ جڑ رہی سب کچھ رہا ہے"

یں ہارے کئے خداتعالی نے کامیابی کا گر نہی رکھا ہے۔ کہ تقویٰ سے وابستہ رہیں۔

ابنے اندر بیداری اور تقویٰ بیدا کرو جم دنیوی باتوں سے کامیاب نہیں ہو کتے۔ دوست علم حصر کوئی چیز ہمیں کامیاب نہیں کر سکتی۔ دنیا میں ہم سے بہت زیادہ یہ چیزیں رکھنے والے موجود ہیں۔ ہم تو ایس صورت میں ترقی کرسکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے ہارے آگے آگے کہتے جائیں کہ ان کے لئے راستہ چھوڑ دو' راستہ چھوڑ دو۔ پس تم اپنے نفوس میں تقویٰ خوف الی اور بیداری پیدا کرو-تم میں سے کتنے ہیں جو تھد کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر الله تعالی کے ساتھ تعلق بیدا کرلو تو خود بخود ہی سب کام ہوتے جائیں گے۔ حضرت مسے موعود علیہ السلام ایک قصہ سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص کسی سفریر جانے لگا تو اس نے اپنا پھھ روپہیہ قاضی کے پاس بھد امانت رکھوایا- عرصہ کے بعد واپس آکر اس نے جب روپیہ مانگا تو قاضی کی نیت بدل گئ اور اس نے کہا میاں عقل کی دوا کرو' کونیا روپیے اور کیسی امانت۔ میرے یاس تم نے کب روپیہ رکھوایا تھا۔ اس نے کوئی تحرر وغیرہ تو لی نہیں تھی کیونکہ وہ سمجھتا تھا قاضی صاحب کی ذات ہی کافی ہے۔ مگر قاضی صاحب نے کما کہ اگر کوئی روپیہ رکھ گئے تھے تو لاؤ ثبوت پیش کرو' کوئی رسید دکھاؤ' کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے بہت یاددلایا مگر وہ یمی کہتا گیا کہ تمهارا وماغ پھر گیا ہے۔ میں نے کوئی روپیہ نہیں لیا۔ آخر اس نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے کما کہ عدالت کے طور پر تو میں تمہارے خلاف فیصلہ کرنے پر مجبور ہوں کیونکہ کوئی تحرير نهيں' گواہ نہيں' ہاں ايك تركيب بتاتا ہوں اگر تم سيح ہو تو اس سے فائدہ اٹھاسكتے ہو-فلاں دن ہمارا جلوس نکلے گا اور قاضی بھی اپنی ڈیوڑھی کے آگے موجود رہے گا تم بھی کہیں اس کے پاس کھڑے ہوجانا- میں تمہارے پاس پہنچ کر تمہارے ساتھ بے تکلفی ہے بات چیت شروع كردول گاكه تم جميل ملنے كول نہيں آتے اتنے عرصہ سے ملاقات نہيں ہوئي اور تم كهنا کہ یو نمی کچھ پریشانیاں سی تھیں' اس لئے حاضر نہیں ہوسکا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور جلوس کے دن قاضی صاحب کے پاس ہی کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ آیا تو بادشاہ نے قاضی کی بجائے اس شخص سے مخاطب ہو کر بات شروع کردی اور کہا تم کہاں چلے گئے تھے' عرصہ سے ملاقات نہیں ہوئی اس نے اپنے سفر کا حال بتایا- پھر بادشاہ نے پوچھا واپسی پر کیوں نہیں ملے- اس نے جواب دیا کہ یو ننی بعض بریشانیاں تھیں' کچھ وصولیاں وغیرہ کرنی تھیں۔ بادشاہ نے اسے کما نہیں تہیں ضرور ملنا چاہئے ' جلدی جلدی آیا کرو- جب بادشاہ کا جلوس گزر گیا تو قاضی صاحب نے سے کما کہ میاں ذرا بات تو سنو- تم اس دن آئے تھے اور کسی امانت کا ذکر کرتے تھے

میں اب بوڑھا ہوگیا ہوں۔ عقل اچھی طرح کام نہیں کرتی۔ کچھ اٹا پتا بتاؤ تو یاد آئے۔ اس نے کھر وہی باتیں یاد دلا کیں جو پہلے کئی بار یاد دلا چکا تھا۔ اس پر قاضی صاحب کہنے گئے۔ اچھا فلال فتم کی تھیلی تمہاری ہی ہے وہ تو پڑی ہے لے جاؤ۔ اور لاکر روبیہ اسے دے دیا۔ یہ قصہ سنا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کی مخالفت سے کیا ڈرنا۔ کوئی بڑے سے بڑا جرنیل بھی تو تلواروں اور گولیوں وغیرہ سے ہی نقصان پہنچاسکتا ہے۔ مگریہ ساری چیزیں ہمارے خدا کی ہیں۔ اگر وہ کھے کہ اس طرف وار نہ کرو تو کون کرسکتا ہے۔ پس بندہ کواللہ تعالی سے دوستی کرنی چاہئے۔ اس سے محبت کرنی چاہئے۔ ڈر سے یا مرنے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ ترقی کی وستی کرنی چاہئے۔ اس سے محبت کرنی چاہئے۔ ڈر سے یا مرنے مارنے سے کام نہیں بنتا۔ ترقی کی علیہ علیہ میں دے دے۔ اور جس طرف وہ لے جانا حالے ہاتھ میں دے دے۔ اور جس طرف وہ لے جانا حالے۔ پاتھ میں دے دے۔ اور جس طرف وہ لے جانا جائے۔

(الفضل ۲۱-اكتوبر ۱۹۳۴ء)

اله بخاري كتاب الجهاد باب السرعة والركض في الفزع

عه بخارى كتاب الجهاد باب يقاتل من وراء الامام ويتقى به

ع بخاری کتاب القدر باب حف القلم علی علم الله میں صریث کے الفاظ یوں آئے مِن ''جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لاَقِ''

ع بحارى كتاب المغازي باب غزّوة أحد